

# شورة الغاشية



سترابوالأعلى ويعدي

#### فهرست

| 3                | ام:              |
|------------------|------------------|
| 3                | مانهٔ نزول:      |
| 3:               | بوضوع اور مضمون: |
| 3 <b>.</b> 5     | کو۶۱             |
|                  |                  |
|                  |                  |
| O <sub>O</sub> , |                  |

#### نام:

پہلی ہی آیت کے لفظ الانْغَاشِیّةِ کواس سُورہ کانام قرار دیا گیاہے۔

#### زمانهٔ نزول:

سورت کا پورا مضمون اِس امر پر دلالت کر تاہے کہ بیہ بھی ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ سور توں میں سے ہے، مگر بیہ وہ زمانہ تھاجب حضور مَنگانِیْ مِیْ تبلیغِ عام شر وع کر چکے تھے اور مکّہ کے لوگ بالعموم اُسے سُن سُن کر نظر انداز کیے جارہے تھے۔

# موضوع اور مضمون:

اِس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانہ میں رسول اللہ صَلَّى لَیْنَا مِلَم ک زیادہ تر دوہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مر کوز تھی۔ ایک توحید، دوسرے آخرت۔ اور اہل مکہ اِن دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کررہے تھے۔ اِس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اِس سورہ کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجے۔

اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چَو نکانے کے لیے اچانک اُن کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ تہہیں اُس وقت کی بھی پچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہو گی؟ اِس کے بعد فوراً ہی یہ تفصیل بیان کرنی نثر وع کر دی گئی ہے کہ اُس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے۔ ایک ،وہ جو جہنم میں جائیں گے اور اُنہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے۔ دوسرے ،وہ جو عالی مقام جنّت میں جائیں گے اور اُن کو ایسی اور ایسی نعمتیں میسٹر ہوں گی۔

اس طرح لو گوں کو چو نکانے کے بعد پکلخت مضمون تبدیل ہو تاہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ بیہ لوگ، جو قر آن کی تعلیم توحید اور خبرِ آخرت کو سُن کر ناک بھوں چڑھارہے ہیں، اپنے سامنے کی اُن چیزوں کو نہیں د کیھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے؟ عرب کے صحر امیں جن اُونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی بیالوگ غور نہیں کرتے کہ بیہ کیسے ٹھیک اُنہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کی صحر ائی زندگی کے لیے تھی؟ اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں توانہیں یا آسان نظر آتاہے، یا پہاڑ، یاز مین۔ انہی تین چیزوں پریہ غور کریں۔ اوپریہ آسان کیسے چھا گیا؟ سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے؟ بنچے یہ زمین کیسے بچھ گئ؟ کیا یہ سب کسی قادرِ مطلق صانعِ حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟اگریہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے ، اور کوئی دوسراان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، تواسی کواکیلارتِ ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگریپہ مانتے ہیں کہ وہ خدایہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا، تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں نامُّل ہے کہ وہی خدا قیامت لانے پر بھی قادرہے؟ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادرہے؟ جنت اور دوزخ بنانے پر تجھی قادر ہے؟

اس مخضر اور نہایت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کقّار کی طرف سے رُخ پھیر کر نبی سُلُطُیُکُم کو مخاطب کیا جا تا ہے اور آپ سُلُطُیُکُم سے ارشاد ہو تا ہے کیا یہ لوگ نہیں مانے تو نہ ما نیں ، تم اِن پر جبّار بنا کر تو مسلط کیے نہیں گئے ہو کہ زبر دستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو۔ تمہارا کام نصیحت کرناہے ، سوتم نصیحت کیے جاؤ۔ آخر کار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے۔ اُس وقت ہم ان سے پورا پورا حساب لے لیں گے اور نہ مانے والوں کو بھاری سزادیں گے۔



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

هَلُ ٱللّٰهُ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ أَنَّ وُجُوهٌ يَّوْمَبِلٍ خَاشِعَةٌ أَنَّ عَامِلَةٌ تَّاصِبَةٌ أَنَّ تَصَلَى نَارًا عَامِيةً أَنَّ عَلَيْ الْعَلَى مِنْ عَيْنٍ الْنِيَةِ أَنَى لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اللّٰا مِنْ ضَرِيْعٍ أَنَّ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ أَنَّ وُجُوهٌ يَّوْمَبِلٍ نَنَاعِمَةٌ أَنِي لِيَسْمِي اللّٰ مِنْ ضَرِيْعٍ أَنْ اللّٰهِ مِنْ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ جُوعٍ أَنْ وَجُوءٌ مَنْ وَفُوعَةٌ أَنَى السَّمَاعُ عَلَى مَا مَنْ مَنْ وَفُوعَةٌ أَنَى وَيْهَا عَلَى اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

کیا تمہیں اُس چھا جانے والی آفت کی خبر بہنجی ہے 1؟ کچھ چہرے 2اُس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھُلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سُو کھی گھاس کے سواکوئی کھانااُن کے لیے نہ قہو گا، جونہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ پچھ چہرے اُس روز بارونق ہوں گے، اپنی کار گزاری پر خوش ہوں گے 4، عالی مقام جنّت نہ بھوک مٹائے۔ پچھ چہرے اُس روز بارونق ہوں گے، اپنی کار گزاری پر خوش ہوں گے 4، عالی مقام جنّت میں ہوں گے، کوئی بے ہو دہ بات وہاں نہ سُنیں گے 5، اُس میں چشمے روال ہوں گے، اُس کے اندر اُونچی ممندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہول گے 6، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔

(یہ لوگ نہیں مانتے) تو کیا یہ اُونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اُٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی<mark>۔</mark>؟

اچھاتو (اے نبی! صَلَّاعَلَیْوَمِ ) نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو<mark>8</mark>۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزادے گا۔ اِن لو گوں کو بلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر اِن کا حساب لینا ہمارے ہی ذہہے ہے۔ ط

#### سورة الغاشية حاشيه نمبر: 1 ▲

مراد ہے قیامت، لینی وہ آفت جو سارے جہان پر چھا جائے گی۔ اِس مقام پر بیہ بات ملحوظِ خاطر رہے کہ یہاں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہور ہاہے، جو نظامِ عالم کے در هم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اُٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی عد الت سے جزاوسز ایانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے۔

#### سورةالغاشية حاشيه نمبر: 2 🔼

چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ چو نکہ انسان کے جسم کی نمایاں ترین چیز اُس کا چہرہ ہے جس سے اُس کی شخصیت بہجانی جاتی ہے ، اور انسان پر اچھی یابُری جو کیفیات بھی گزرتی ہیں ، ان کا اظہار استعال استعال استعال کے چہرے سے ہی ہو تا ہے ، اِس لیے" کچھ لوگ" کہنے کے بجائے" کچھ چہرے" کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔

# سورة الغاشية حاشيه نمبر: 3 🔼

قر آن مجید میں کہیں فرمایا گیاہے کہ جہتم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں ارشاد ہوا ہے کہ ہے کہ اُن کے لیے غِنلین (زخموں کے دھوون) کے سواکوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہاں فرمایا جارہاہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا۔ ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتاہے کہ جہتم کے بہت سے در جے ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجر مین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ وہ زقوم کھانے سے پہنا چاہیں گے تو غراردار گھاس کے مداب ان کو ملے گا، اُس سے بھی بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کے سوا بچھ نہ یائیں گے، غرض کوئی مر غوب غذابہر حال انہیں نصیب نہ ہوگی۔

#### سورة الغاشية حاشيه نمبر: 4 🔼

یعنی دنیامیں جو سعی وعمل کر کے وہ آئے ہوں گے،اُس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کرخوش ہو جائیں گے۔انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیامیں ایمان اور صلاح و تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کیں، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اُٹھائیں،احکام اللی کی اطاعت میں جو زخمتیں برداشت کیں، معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اُٹھائے اور جن فائدوں اور لذّتوں سے اپنے آپ کو محروم کرلیا، یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا۔

### سورةالغاشية حاشيه نمبر:5 △

یہ وہی چیز ہے جس کو قر آن مجید میں جگہ جنّت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ (تشر تک کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، مریم، حاشیہ 38۔ جلد پنجم، الطور، حاشیہ 18۔ الواقعہ، حاشیہ 13۔ جلد ششم، النباء، حاشیہ 21)

# سورةالغاشية حاشيه نمبر:6 🔼

لینی ساغر بھر سے ہوئے ہر وفت اُن کے سامنے موجود ہول گے۔ اِس کی حاجت ہی نہ ہو گی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں۔

# سورةالغاشية حاشيه نمبر:7▲

لیمن اگریہ لوگ آخرت کی بہ باتیں سُن کر کہتے ہیں کہ آخر بہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیاخو داپنے گر دو پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ بہ اُونٹ کیسے بن گئے؟ بہ آسان کیسے بلند ہو گیا؟ بہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے؟ بہ زمین کیسے بچھ گئی؟ بہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجو د ہیں تو قیامت کیوں نہیں آسکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں ہیں تو قیامت کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں

نہیں ہو سکتیں؟ یہ توایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیامیں آئکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجو دیایا ہے ان کے متعلق تووہ یہ سمجھ لے کہ ان کاوجو دمیں آناتو ممکن ہے کیونکہ یہ وجو دمیں آئی ہوئی ہیں ، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ اُن کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تواسے سوچنا جاہیے کہ جو پچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آگیا؟ یہ اُونٹ ٹھیک اُن خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحر امیں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی؟ یہ آسان کیسے بن گیا جس کی فضامیں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کوروشنی اور گرمی فراہم کر تاہے، جس کے جاند اور تارے رات کو حیکتے ہیں؟ یہ زمین کیسے بچھے گئی جس یر انسان رہتا اور بَستا ہے، جس کی پید اوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنوؤں پر اس کی زندگی کاانحصار ہے؟ یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے اُبھر آئے جورنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں؟ کیا ہے سب کچھ کسی قادرِ مطلق صانع کیم کی کاری گری کے بغیر ہو گیاہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کاجواب نفی میں نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ضد "ی اور ہٹ دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز نا ممکن تھی اگر کسی زبر دست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہو تا۔ اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جارہی ہے اُن کو بعید از امکان سمجھا جائے۔

#### سورة الغاشية حاشيه نمبر:8 🛕

یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تمہارے سُپر دید کام تو نہیں کیا گیاہے کہ نہ ماننے والوں سے زبر دستی منواؤ۔ تمہارا کام صرف بیر ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دواور غلط راہ پر حلنے کے انجام سے خبر دار کر دو۔ سویہ فرض تم انجام دیتے رہو۔



On Sull hours